حُرْثِ مُولِي مُؤلِي مُولِي مُؤلِي مُولِي مُ

واكشرا سساراحمد

مروزى المرفح والمعران لاهور

### اس کتا بچے کی اشاعت وطباعت کی ہڑمخص کو کھلی اجازت ہے

| حبر سول مَاللَّهُمُ اوراس كے تقاضے        | نام کتابچه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 12,600                                    | طبع اوّل تاششم (اکتوبر 91                       |
| 2200                                      | طبع هفتم (دنمبر 2004ء) .                        |
| مُرواشاعت مركزى المجمن خدام القرآن لا مور | ناشرـــــ ناظم نظ                               |
| ———— 36_كئاڈلٹاؤن لا ہور                  | مقام اشاعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فون: 5869501-03                           |                                                 |
| شرکت پر نشنگ پریس ُلا ہور                 | مطبع                                            |
| — 10روپي                                  | قيمت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |

# حبِ رسول عليسية اوراس كِ تقاضے

### ڈاکٹراسراراحد کاایک اہم خطاب ترتیب وتسوید: شخ جمیل الرحلٰ

اسلامی جمعیت طلب علامدا قبال میڈیکل کالج لا مورکی دعوت پرمحتر م ڈاکٹر صاحب نے یو نیورٹی کیمیس میں کالج کے ہاشل کی مسجد میں ۱۳ نومبر ۸۵ء کو میہ خطاب ارشاد فرمایا تھا جے شیخ جمیل الرحمٰن صاحب نے ٹیپ کی ریل سے شیرقر طاس پر نتقل کیا۔

﴿ هُوَ الَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه ﴿ ﴾ وقال الله عزوجل:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُكُمْ تُحَجَّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمُ طُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥﴾ ..... صَـلَقَ اللّهُ مَوُكانَا الْعَظِيْمُ

ان آیات کی تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے درودِ ابراہیمی پڑھااورارشا دفر مایا: عزیز طلب! مجھے ابھی بیہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع ''حتِّ رسول اوراس کے نقاضے' رکھا گیا ہے۔اس سے پہلے بیہ بات میرے علم میں نہیں آئی تھی' بلکہ مجھے عمومی انداز میں کہا گیا تھا کہ مجھے سیرتِ رسول علیٰ صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی۔۔۔ بہر حال ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی زیادہ فرق اور بُعدَنہیں ہے ان کوآسانی سے باہم جوڑا جاسکتا ہے۔ یدلازم وطزوم ہیں۔لیکن میری آج کی گفتگوزیادہ ترجس تناظر میں ہوگی وہ سورۃ الحدیدی وہ آیتِ مبارکہ ہے جس پر میں ابھی قرآن اکیڈی میں مفصل درس دے کرآ رہا ہوں۔ میں نے آج کے اس اجتماع میں حاضری سے اسی بنیاد پر معقدرت کی تھی کہ ہفتہ کو بعد نماز مغرب قرآن اکیڈی میں میرا درس ہوتا ہے۔ ہم وہاں گزشتہ آٹھ ہفتوں سے سورۃ الحدید کا سلسلہ وارمطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کی بچیبویں آیت زیر درس تھی۔ جس کی میں نے آغاز میں طاوت کی ہے۔

آپ میں سے بہت سے حضرات کی نگاہوں سے شاید آج اخبارات میں وہ اشتہار بھی گزراہوجس میں اس درس سے متعلق میں نے تین سوالات معین کئے تھے۔ پہلا یہ کہ '' اسلام صرف تبلیغی فد جب ہے یا انقلائی دین؟'' دوسرے یہ کہ '' اسلامی انقلاب کے لئے طاقت کا استعال جائز ہے؟'' اور تیسرا یہ کہ '' کیا اسلامی انقلاب کے لئے طاقت کا استعال جائز ہے؟'' سے آئی تین سوالات کے حوالے سے میں اس وقت سیرت النبی علی صاحبہا والصلوۃ والسلام کے خمن میں پھے عرض کروں گا۔ باتی جہاں تک آپ کے مقرر کردہ موضوع کا تعلق ہے اس سے اس کا بالکل واضح تعلق یہ ہے کہ حب رسول کا مصل نقاضا ہے اتباع رسول اللہ علیقہ سے اس کی اس بات کی تاکید و تاکید کے میں امنی تا کید و تاکید کے میں امنی آ میان کی آب سے اس کا باتک کی تاکید و تاکید کے لئے میں امنی مسورہ آل عمران کی آبت اس بھی تلاوت کی تھی جس سے ہمارے دین میں امنیا کی رسول کی جواجمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُّكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ ۖ ﴿ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥﴾

''اے نی (ﷺ االل ایمان ہے) کہدد بیجئے کداگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میر اا تباع کرو (میری راہ پر چلو) تا کداللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دے ٔ اور اللہ ہے ہی بخشنے والا ُ رحم فر مانے والا''۔

حبِّ رسول كا تقاضا: انتاعِ رسول

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہے کہ دواہم الفاظ ایے ہیں جواللہ کے لئے بھی

استعال ہوتے ہیں اور رسول الله علیہ کے لئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اطاعت اور دوسرا ہوتے ہیں اور رسول الله علیہ کے لئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اطاعت اور دوسرا ہوت جیسے فرمایا: اللہ کے لئے ہیں۔ چیسے سورة التوبة کی آیت ٣٣ میں فرمایا: اللہ کے لئے ہیں۔ چیسے سورة التوبة کی آیت ٣٣ میں فرمایا: اللہ کے لئے ہی ایک کے لئے ہی ایک کے ایک کی کی کی کی کی کی کی کی ک

تو پہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا گیا۔

اب میری بات کوغور سے ساعت فرمایئے۔ جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا جو حاصل جمع ہوگا اس کا نام عبادت ہے۔عبادت صرف اللہ کی ہے رسول کی نہیں ہے۔اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے تو اس کے حاصل جمع کوعبادت نہیں کہا جائے گا بلکہ 'ا تباع'' کہا جائے گا۔

عبادت کااصل مفہوم ہے''انتہائی محبت کے جذبہ سے سرشار ہوکر اللہ کی بندگی اور پرستش کرنا'' ۔۔۔۔۔۔اورا تباع کامفہوم ہے'' محبت کے جذبہ سے سرشار ہوکر پیروی کرنا۔'' اطاعت اورا تباع میں کیا فرق ہے! اس کو بھی سمجھ لیجئے ۔اطاعت کی جاتی ہے کئی تھم کی۔ اورا تباع بیہ ہے کہ کسی ہستی سے اتن محبت ہوجائے کہ چاہے اس نے تھم نہ دیا ہولیکن اس ہستی کے بڑمل اورفعل کی بیروی کرنا۔گویا بقول شاعر جہاں حیرانقشِ قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں تو امتباع کا درجہ اطاعت ہے بہت بلنداوراس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اطاعت میں میں مرف تھلے کے ہر ہر عمل اور فعل کو بلکہ ہر ہر اداکی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا چاہے آپ نے اس کا تھم نہ دیا ہو۔ حاصل گفتگو یہ کہ حب رسول علی صاحبہ الصلاق والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول علیہ الصلاق والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول علیہ ہے۔

### انتاع رسول كالكياجم ببلو

اس اتباع رسول کا ایک اہم پہلویہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو طموظ رکھیں کہ بحثیت مجموعی حضور علیہ کے حیث کے بحثیت کی آئی گئی حضور علیہ کی حیات طیبہ کا زُخ کیا تھا! آپ نے کس کام کے لئے محنت کی ! آپ کو کیا فکر دامن گیرتھی! آپ نے اپنی دن رات کی سعی وکوشش اور محنت و مشقت کا ہدف کیا معین فر مایا! ۔۔۔۔۔ اس دنیا میں ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لئے کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے ، پھراس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اس رخ پر ہوئی ہے ۔ کوئی اپنے ہرف معین کرتا ہے ، پھراس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اس کرنے کے لئے اور اپنا مقام بنانے کے لئے اور اپنا مقام بنانے کے لئے دور اپنا مقام بنانے کے لئے دور اس کی وجہد کرتا ہے۔

کوئی سیاست دان ہے اس کا بھی ایک ہدف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے سی منصب پر فائز ہوا اقتداراس کے ہاتھ میں یااس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے۔ کاروباری آدی ہے تواس کا بھی ایک ہدف ہے وہ محت کردہا ہے مشقت کردہا ہے راتوں کو جاگ رہا ہے کہاں کہاں بھیجتا ہے! دنیا مجرکی مارکیٹوں میں چیزوں کے زخوں کے اتار چڑھاؤ کی بیشی کی خررکھتا ہے۔ یساری سوچ مارکیٹوں میں چیزوں کے تابع ہے۔

### رسول اكرم عليسة كسعى وجهد كامدف!

اب سوال میہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے جو انتہائی جاں گسل محنت و مشقت کی زندگی بسر کی تو اس کا ہدف کیا تھا؟ جو شخص سیرتِ مطہرہ کا سرسری سابھی مطالعہ کرتا ہے تو واقعہ میہ ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ جمنور کے اپنے مثن کے لئے کتنی محنت کی ہے اور کتنی مشقت جھیلی ہے۔ ہم اگر حضور علیہ کا اتباع کرنے کے خواہشند ہیں تو ہمارے لئے سب سے اہم بات سے طرک نے کی ہوگی کہ حضور علیہ کے اندگی کارخ کیا تھا! آپ کے سامنے کیا مقصد تھا! کس ہدف کے حصول کے لئے آپ نے سعی و جہد فرمائی تھی! اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی سامنے رکھئے کہا گرخود آپ کا ایک مقصد معین ہوت ہوں کے تقودہ آپ اگر ان کئی معین ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کئی کا موں کو علیحدہ علیحدہ (Isolate) کر کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آپیں گئی وراصل ان کو باہم مر بوط کرنے والا'' ایک مقصد'' کا میں بظاہر ربط نظر نہیں آتا' لیکن دراصل ان کو باہم مر بوط کرنے والا'' ایک مقصد'' ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں تو وہ تمام افعال جو بظاہر مختلف اور متضاد معلوم ہوتے ہیں وہ سب کے سب مر بوط نظر آپیں گے اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک بین وہ سب کے سب مر بوط نظر آپیں گے اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک فاقل میں باہمی ربط و تو افتی تب بی نظر آپے گا اور قائم ہو سکے گا جب مقصد معین طور پر نامشکل ہوگا جب مقصد معین طور پر افعال میں باہمی ربط و تو افتی تب بی نظر آپے گا اور قائم ہو سکے گا جب مقصد معین طور پر سامنے موجود ہوگا۔

### مدف كيعين كي اجميت

اس مسلد کی اہمیت میں آپ جھڑات کے سامنے واضح کر دوں کہ حضور علیہ کی سیرت مطہرہ میں بعض پہلو بظاہر متفاد نظر آتے ہیں۔ اور بہ تضادات اس صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب حضور علیہ کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان ہو سکتے ہیں جب حضور علیہ کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان سلام خاص طور پر مستشر قین نے ان پر اعتراضات بھی کئے ہیں اور حملے بھی۔ میں ان میں سے چند کا بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ مکتہ میں نبی اکرم علیہ اور حملے بھی۔ میں ان صحابہ کرام رضی الله عنہم سخت ترین مصیبتیں جمیل رہے ہیں، حضور کے ساتھوں کو د کہتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے مکتب کی سنگلاخ اور تیخی ہوئی زمین پر گردن میں ری ڈال کر جانوں ور کی لاش کی طرح گھیٹا جا رہا ہے۔ ایک مؤمنہ کونہا بت بہیا نہ ہی نہیں بلکہ انتہا ئی کئی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مؤمن کے ہاتھ پاؤں چاراونوں سے ہاندھ کر ان اونٹوں کو چارست میں ہا تک دیا جا تا ہے کہ جسم کے چیقر سے اڑ جاتے ہیں کیکن جو ابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ مکتب میں ہارہ برس تک حضور علیہ کے کئی جا ن نثا می کارروائی کی اجازت نہیں کے خلاف کوئی انتہا می کارروائی نمی برائی برائی کے کہ میں بارہ برس تک حضور علیہ کے کئی جا ن نثا ر نے کہ مشرکیوں مکتب کے خلاف کوئی انتہا می کارروائی نمیں کی کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مکتب کے خلاف کوئی انتہا می کارروائی نمی کی کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مکتب کے خلاف کوئی انتہا می کارروائی نمیہ کی کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس لئے کہ مشرکیوں مکتب کے خلاف کوئی انتہا می کارروائی نمیہ کی کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس لئے کہ

شكل مين موجود بين\_

حضور ﷺ کا فرمان تھا کہ اپنے ہاتھ بائدھے رکھو! کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔حالا نکدمکنہ میں جوحضرات گرامی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھےان میں سے ہرایک شبافت و بہادری میں اگرایک ایک ہزار کے برابر نہیں تو ایک ایک سو کے برابر فِيرُ ورتفا \_اوران كي تعدادايك موك لك بمك تقى ليكن نبي اكرم عَلِيقَةُ كِيَمَم " كُلفُوْا اَيُدِيكُمْ" كُلْقِيل مِن سي في إلى مدافعت مين بهي ما تحضين الحمايا - ايك طرف بدانتها ئے دوسری طرف مدنی دور میں حضور علیہ کے ہاتھ میں تلوارے عکم ہے۔آپ کے جال نثار اصحاب رضوان الله عليهم اجمعين كے ہاتھوں ميں تلواريں ہيں نيزے ہيں تير كمان ہے۔جوابي كارروائي موربي ہے بلكہ جيسا كەمين دمنچ انقلاب نبوي ' كے موضوع یرا پی مسلس تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اسکسرف جوابی کارروائی ہی نہیں بلکہ جرت کے بعد حضور عظی نے اقدام میں پہل کی ہے۔ لیکن پھی چندصد یوں میں جب ندصرف مندوستان بلکه عالم اسلام کے کثیر رقبہ پرمغربی سامراج کا سیاسی و عسكرى استنيلاءتهاا دراكثرمسلم ممالك كسى نهسى مغربي طاقت كےغلام تنظ عكمران اقوام كى طرف سے اسلام پر بڑے شدیداعتر اضات كئے گئے كہ اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہاورمسلمان بڑی خونی قوم ہے۔اوراسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے جو ''بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے '۔ اغیار نے ہم پریتہت اس هند ومدّ سے لگائی کہ علامة بلى مرحوم جيسے عالم وين سيرت نگار مؤرخ نے بھى معذرت خوا مانداز اختيار كيا اورسیرت کی پہلی جلد میں لکھودیا کہ نبی اکرم علیہ اور آ پ کے صحابہ کرام نے اقدام میں نه پهل کی اور نیتلوارا ثفانی' بلکه تلوارا گراٹھائی تو مجبوراً اورایٹی مدافعت بیس اٹھائی ۔علامہ شبلی مرحوم تو پھر بھی اس معاملے میں قابلِ عفو قرار دیئے جا سکتے ہیں کہ ان کا دَور وہ تھا جب انگریز کی حکومت بھی' اس کا غلبہ تھا۔لیکن مجھے نہایت حیرت اور افسوں اس بات پر ہے اور یہ بات قابل اعتبار ذرائع سے میرے علم میں آئی ہے کہ حال ہی میں ایک دیثی جماعت کے پلیٹ فارم ہے ایک نامور عالم وین کی طرف سے پاکتان کی آزاد فضامیں بد کہا گیا ہے کہ 'اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں سے بلکہ صرف مدافعانہ جنگ ہے۔ الجمدللداس موضوع يروهمني اثقلاب نبوي "كنام سة اكثرصاحب موصوف كون خطابات كتابي

حضور على الله والله وال

اب اصل گفتگو کی طرف آیئے۔ یس عرض کررہا تھا کہ بجرت کے بعد مکلہ والوں کے خلاف اقد ام میں پہل حضور علیہ کے کھر ف سے ہوئی ہے۔ بجرت کے بعد پہلے چھ مہینے حضور علیہ نے داخلی استحام میں صرف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے غزوہ بدر سے جی آب نے خودہ پسالا رہے۔ ان مہمول سے قبل آٹھ چھا پہ مارد ستے بھیج جن میں سے چار میں آپ خودسپہ سالا رہے۔ ان مہمول کے دومقعد تھے۔ پہلا مقصد تھا قریش مگلہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا جو قریش کی معاثی زندگی کے لئے شہرگ کی حثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ وور کی اصطلاح میں قریش کی معاثی زندگی کے لئے شہرگ کی حثیت رکھتے تھے۔ اسے موجودہ وور کی قاقریش کی سیاسی نا کہ بندی ۔ آخ کی اصطلاح میں جو (Political Isolation) مجا جائے گا۔ دوسرا مقصد کھا قریش کی سیاسی نا کہ بندی ۔ آخ کی اصطلاح میں جو Containment of Quraish) مجا جائے گا۔ چونکہ رسول اللہ علیہ نے ایک مجموں میں نہ حضور علیہ کا ساتھ دیں گے نہ قریش کا ۔ انہی مجموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں وادی نخلہ مجموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں وادی نخلہ مجموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں وادی نخلہ مجموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں وادی کے تھے۔ حضور علیہ کی ہدایت تھی کہ قریش کے تجارتی تھے۔ حضور علیہ کی ہدایت تھی کہ مہراتی تھی کہ قریش کے تجارتی تھے۔ حضور علیہ کی ہدایت تھی کی مہرایت تھی کہ قریش کے تجارتی تھے۔ حضور علیہ کی ہدایت تھی کہ مہراتی تھی کہ قریش کے تجارتی تھی کہ قریش کے تجارتی تھی۔ حضور علیہ کی ہدایت تھی کہ قریش کے تجارتی تھی کہ قریش کے تجارتی تھی کہرائیں کی کہرائی تھی کہ تر پی تھی کہ تر پیش

کی نقل و حرکت پرکڑی نگاہ رکھواور ہمیں خبر دیتے رہو۔ان گولڑائی کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔لیکن صورت حال الی پیش آئی کہ اس دستہ کی قریش کے ایک قافے سے ٹر بھیڑ ہو گئی جوکافی مال تجارت اور پانچ افراد پر شتمل تھا۔ان مشرکین میں سے ایک شخص قبل ہوا ، دو افراد فرار ہوگئے دو کوقیدی بنالیا گیا اور ان کواور مال غنیمت کو لے کرید حضرات ٹر مدینہ واپس آگئے۔نفاصیل کے لئے نہ موقع ہے نہ وقت۔ بنانا پر تقصودتھا کہ ہجرت کے چھاہ بعد آئے مہات کی صورت میں اقدام کی پہل نبی اکرم علیات کی طرف سے ہوئی اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوا۔

مزید برآ ل به بات تو ساری دنیا کومعلوم ہے کہ حضور علی نے مدینہ تشریف اللہ فی کہ متعدد جنگیں لڑی ہیں۔ جسے قرآن مجید میں نقشہ کھینیا گیا ہے: ﴿ يُقْتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ ''الله کی راہ میں قال کرتے ہیں قل کرتے ہیں میں قل ہوتے بھی ہیں قل ہوتے بھی ہیں ۔ ان قل ہوتے بھی ہیں '۔ تو مکلی زندگی اور مدنی زندگی کا فرق آ پ کے سامنے ہے۔ ان میں بظام بہت بڑا تضاد موجود ہے۔

يكي وجه ہے كمشهور مؤرخ ٹائن في (Toyn Bee) جسے اس دَور مين فلفة تاريخ مين اتھار في تسليم كيا جاتا ہے اس نے ايك جملے مين پوراز ہر كير ديا ہے فقل كفر كفرند باشد وه كہتا ہے:

"Muhammad failed as a Prophet but succeeded as a statesman"

اس کے اس جملہ کی زہرنا کی کوآپ نے محسوں کیا! وہ یہ کہدہ ہاہے کہ مُلّہ میں محمد (علیہ اُلّہ کے کہ زندگی تو نبیوں کے مشابہ ہے۔ دعوت ہے، تعمین ہے وعظ ہے، نصحت ہے، تلقین ہے، اندار ہے، تبشیر ہے، صبر ہے، چھراؤ ہورہا ہے، لیکن جوابی کارروائی نہیں ہورہی ہے۔ عیسائیوں کے جوآئیڈیل ہیں لیعنی حضرت بیلی اور حضرت عیسی علیما الصلو قوالسلام ان کی عیسائیوں کے جوآئیڈیل ہیں لیعنی حضرت بیلی اور تعمین نہیں اٹھائی! حضرت میسی محمی کسی خوامت کے موست کے موست کے ہاتھ میں بھی تلوار تو نہیں آئی! تو ٹائن کی کے زویک مند میں بھی تلوار تو نہیں آئی! تو ٹائن بی کے زویک مند بیلی کہ ماری کے دوری ارتی ہے۔ وہ اگر چرحضور علیہ کی نبوت کی تصدین نہیں کرتا لیکن یہ مانتا ہے کہ پوری ارتی ہے۔ وہ اگر چرحضور علیہ کی نبوت کی تصدین نہیں کرتا لیکن یہ مانتا ہے کہ

سیرت کامکہ میں جونقشہ ہے وہ نبیوں کی سیرت وزندگی سے مشابہ ہے کیکن اس کے کہنے
کے مطابق وہاں حضور علیہ ناکام ہوگئے۔نعو ذبالله من ذالك ۔ وہاں سے قوجان
بچا کر نگانا پڑا۔ البتہ اسے مدینہ میں مجمد علیہ بالکل ایک نی شکل میں نظر آتے ہیں۔ پ
سالار ہیں 'شہوار ہیں' صدر مملکت ہیں' مدینہ کی شہری ریاست کے سربراہ ہیں' آپ ہی
چیف جسٹس ہیں' مقد مات آرہے ہیں اور آپ فیصلے صا در فر مارہ ہیں۔ معاہدے کر
رہے ہیں' مدینہ آتے ہی یہود کے متیوں قبیلوں کو معاہدہ میں جکڑ لیا ہے' عرب ک
دوسرے قبائل سے معاہدے ہورہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ صورت تو ایک سیاستدان
دوسرے قبائل سے معاہدے ہورہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ صورت تو ایک سیاستدان
کا کہنا ہے کہ سیاست دان کی حیثیت سے جمد علیہ کا میاب ہو گئ ان کی کا میا بی بحثیت
کا کہنا ہے کہ سیاست دان کی حیثیت سے جمد علیہ کا میاب ہو گئ ان کی کا میا بی بحثیت

ای ایک جملہ کی شرح ہے جو ایک برطانوی مؤرخ مسر منگری وہائے نے ایک دوسرے انداز سے کی ہے۔ آپ حضرات نے نام من رکھا ہوگا۔ ابھی زندہ ہے مرکزی حکومت کے زیراجتمام اسلام آبادیش ہرسال جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے قوچندسال قبل مسٹر وہائے و حکومت کی طرف سے مدموکیا گیا تھا کہ وہ آ کر جمیں سیرت مطبرہ سمجھائے۔ مسٹر وہائے و حکومت کی طرف سے مدموکیا گیا تھا کہ وہ آ کر جمیں سیرت ایک کا نام ہے اس خص نے سیرت پر دو کتابیں علیحدہ علیحدہ لکھی ہیں۔ ایک کا نام ہے (Muhammad at Makkah) اور دوسری کانام ہے کہ اس نے کر دراصل (Muhammad at Makkah) اس نے حضور علی ہائے کی میرت کو دو حصوں میں بائٹ کر دراصل اس فا ہری تضاد کو نمایاں کرتے ہوئے بہتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ مُلّہ والے محمد (علیہ اور ہیں اور ہیں اور میں اور بین اور میں کی دوجہ میں اور بینا ہر تضاد واقعتا نظر آتا ہے۔ دشمنوں نے اسے ہے کہ کی نہ کی درجہ میں اور بینا ہر تضاد واقعتا نظر آتا ہے۔ دشمنوں نے اسے دو رنگ جدا ہیں۔ میں بین بین میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپی میں ربط کیا ہے۔ دو رنگ جدا ہیں۔ میں بین میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپی میں ربط کیا ہے۔

اب دوسری نمایاں مثال میں آپ کو بتا تا ہوں۔ آپ سب نے پڑھ رکھا ہوگا اور سن رکھا ہوگا کہ کے مابین سلح کا سن رکھا ہوگا کہ اور قریشِ مُلّہ کے مابین سلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا جو سلح حدیدیہ کے نام سے سیرت کی تمام کمابوں میں موجود ہیں۔ اس

صلح کی شراکط بڑی حد تک یک طرفہ نظر آتی ہیں اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور علی نے دب کوسلے کی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام انتہائی مضطرب اور بے چین حضور علی کے دب کر کیوں سلح کی جارہی ہے! ہم اسے کمزور تو نہیں ہم تی پر ہیں ہم تی کے لئے جانیں دینے کر کے تھے۔ سب حضور علی کے دست مراب ہم اس بیاں جانیں دے دیں گے حضور علی کے دست ہمارک برعمد کر چکے تھے کہ ہم سب یہاں جانیں دے دیں گے پیرٹہیں موڑیں گے۔ پھر ہم دب کر سلح کیوں کر دہ ہیں۔ سلح کی شرائط میں ایک شرط یہ ہمی تھی کہ والی جاؤ اجرام کھول دو اس دفعہ عرو کی اجازت نہیں وی جائے گا۔ اقول تو بہی بی بات صحابہ کرام کے لئے ناممکن القبول تھی۔ احرام باندھ کرآئے تھے۔ چنانچے صحابہ کرام میں اضطراب پیدا ہوا کہ عمرہ کے بغیراحرام کیے کھول دیں! پھرا کیک شرط یہ بھی تھی کرام میں اضطراب پیدا ہوا کہ عمرہ کے اجازہ اس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی تحض مدینہ کرام ہول کر کے جائے گا) تو مسلمانوں کو اسے والیس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی تحض مدینہ سے اسلام چھوڑ کر (مرتہ ہوکر) مکتہ آجائے گا تو اسے قریش والیس نہیں کریں۔ گرین میں ہوش و غیر منصفانہ بات تھی۔ اس پر صحابہ کرام ہوئی ہوں کہ دین اگر کوئی تو سادی شرائط پر ہوئے 'ان کے جذبات میں جوش و بھوان پیدا ہوا کہ ہوئی تو مسادی شرائط پر ہیں جزیز ہوئے 'ان کے جذبات میں جوش و بھوان پیدا ہوا کہ سے کو تو سادی شرائط پر ہیں جزیز ہوئے 'ان کے جذبات میں جوش و بھوان پیدا ہوا کہ ہوئی تو مسادی شرائط پر ہوئی اس پر جوئے 'ان کے جذبات میں جوش و بھوان پیدا ہوا کہ ہوئی تو مسادی شرائط پر ہیں ہوئی و

چنانچ جب صلح نامہ پر دستھ کے بعد نبی اکرم علی نے سے بہر رام سے فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانی کے جو جانور ساتھ ہیں ان کی بہیں قربانی دے دی جائے اس وقت صحابہ کرام کے جذبات کا عالم میتھا کہ کوئی نہیں اٹھا۔ کیفیت میتھی کہ گویا اعصاب اوراع مطاء شمل ہوگئے ہیں۔ سب ہی دل شکتہ تھے۔ حضور علی نے نے دومر تبہ پھر فرمایا کہ احرام کھول دیئے جائیں اور قربانیاں وے دی جائیں کین پھر بھی کوئی نہیں اشھا۔ حضور علی کے مام معمول میتھا کہ سفر اٹھا۔ حضور علی کے مام معمول میتھا کہ سفر میں صفور علی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ محتر میٹ ہوتی تھیں۔ چنانچ اس سفر میں حضرت میں سفر میں اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ حضور علی نے ان سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور علی کے اور انہوں کے حضور علی کے اور انہوں کے جام کھور علی کہ انہوں کے جام کھول دیا۔ جس آپ قربانی وے د جی اور احرام کھول دیا۔ صحابہ کرام نے جب بید یکھا تو اب سب کے بال مونڈ دواور آپ نے احرام کھول دیا۔ صحابہ کرام نے جب بید یکھا تو اب سب

کے سب کھڑے ہوگئے۔ جو صحابہ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے قربانیاں دیں اور تمام صحابہ کرام نے حلق یا قصر کرائے احرام کھول دیئے۔ اس صورتِ حال کی تاویل اور تو جیہہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پراس وقت انظار کی ہی حالت طاری تھی 'وہ اس خیال میں تھے کہ شاید کوئی نئی شکل پیدا ہو جائے 'شاید ٹی وہ آ جائے۔ لیکن جب حضور علی ہے نہ احرام کھول دیا تو حالتِ منظرہ ختم ہوگئی اور سب نے تھم کی تعمیل کی 'ور نہ معاذ اللہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ہرگز کی تھم عدولی کا گمان تک نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سامنے قدر نے تفصیل سے اس لئے رکھا ہے کہ آپ صحح اندازہ کر سکیں کہ دھیں حدید ہیں ہے مقام پر جو صلح کا معاہدہ ہوا اس کی شرائط وا تعتا غیر مساوی تھیں اور حضور اکرم علی ہوئے۔ بظاہر دب کر صلح فرما رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ ہم صورت سلح کرنا چا ہے تھے۔

اب یہ جوظا ہری تضادات نظر آ رہے ہیں ان کے مابین ربط قائم ہوگا۔لیکن یہ ربط کس چیز کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ ربط قائم ہوگا کہ نبی اکرم علی کے اصل ہدف اور مقصود کی تعیین سے ۔جس کے لئے آغاز نبوت سے مسلسل جدوجہد ہورہی ہے۔ تو جان

لیجے کہ یہ ہدف اور یہ مقصود و مطلوب ہے ''اللہ کے دین کو غالب کرنا''۔اسی مقصد کے حصول کے لئے ایک وقت میں ہاتھ رو کئے کا تھم ہے۔ مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا تھم ہے۔ ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا تھم ہے۔ ایک وقت میں ای مقصد کے لئے صلح مفید ہے' لہذاصلح کی جارہی ہے آئے انداز میں صلح کی جارہی ہے آئے انداز میں صلح کی جارہی ہے اور ایک وقت میں اس مقصد کی خاطر جب صلح نہ کرنا مفید ہے تب صلح نہیں کی جارہی ہے۔ تمام تضادات در حقیقت مقصد کو حج طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں۔ مستشرقین نے دراصل جو تھو کھو کھو کے طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں۔ مستشرقین نے دراصل جو تھو کھو کھوں کی سب سے بردی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بعثت کے بنیا دی مقصد ہی کوئیس سمجھا۔

#### رسولول كوتضيخ كامقصد

 ایک تصور وہ ہے جو کیونسٹوں کے ہاں ملتا ہے۔ایک تصور مغربی مما لک کا ہے۔کوشش سب کی ہیہ ہم کی تقیق نظام عدل اجھا گی تک پہنچ جا ئیں ۔لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جینے تصورات ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا خامی رہ جاتی ہنائے ہوئے جینے تصورات ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا خامی رہ جاتی انسانی کوعطا فرما تا ہے جسے ہم دین وشریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اللہ کے آخری نی اوررسول جمہ علیہ پراس شریعت کی تعمیل ہوگئ ہے۔ بینظام جس نے ہرایک کے فرائض اور حقوق کا صحیح صحیح تعین کر دیا ہے۔ جس نے طے کر دیا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے گا اور کس سے کیا وصول کیا جائے گا۔جس نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین نہایت متوازن اور فطری انداز میں کیا ہے اور جس نے ہر شعبۂ زندگی کا احاطہ کیا ہے جس میں معاشرت بھی ہے اور سیاست بھی تجارت بھی ہے اور میاست بھی تجارت بھی ہے اور میاست بھی تجارت بھی ہے اور رہا ہے۔اور بیاست بھی بعث کہ اس نظام عدل وقط کو قائم کرنا انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد رہا ہے۔اور بیہ ہوئی ہے۔

پوری تقریر نقل کی گئے ہے جس کا آغازان الفاظ ہے ہوتا ہے : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنَ مِنَ مِنَ اللهِ فِرْعَوْنَ کے اہم سرداروں میں سے سے اللهِ فِرْعَوْنَ کے دریار میں ان کا اونچا مقام تھا ایمان لے آئے سے ایماس کے ہوا کہ ان کی اون خوا کہ ان کی اون خوا کہ ان کی اون خوا کہ ان کی الله اور استحصالی طبقات میں ہی کھیلیم الفطرت لوگ السے ہوتے ہیں کہ جب تن کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد ہمیشہ آئے میں نمک کے برابر ہوتی ہے اور ظلیم اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہوتے ہیں کہ جالات جوں کے تو ان الفاظیم اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہوتے ہیں کہ حالات جوں کے مفادات اور منفقوں پر کوئی آئے نہ آئے ۔ جاگیرداری نظام ہے تو جاگیردار بھی پہند نہیں کرے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے ۔ ہم مایددارانہ نظام ہے تو سر مایددار بھی پہند نہیں کرے گا کہ ذات نہیں کر اور نے نی اون نے نی ختم ہو جائے ۔ ہر ہمن کو جو اون نچا مقام ملا ہوا ہے کیا وہ چا ہے گا کہ شودر کو اس کے برابر بنا دیا جائے الہٰذا چا ہے ساتی ظلم ہو چا ہے معاثی ظلم ہو اور چا ہے سیاسی ظلم ہو ظالم طبقات کی عظیم اکثریت اپنے اس ظالمانہ نظام کی مدافعت اور محافظت اس کے برابر بنا دیا جائے البندا چا ہے ساتی ظلم ہو جائے۔ اس خالمانہ نظام کی مدافعت اور محافظت اور کا فظت اور کا فظت اس کے برابر بنا دیا جائے کے کئے میدان میں آجاتی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ سورۃ الحدیدگی اس آ بہتِ مبارکہ کے اسکے نکڑے ہیں فرما دیا گیا:

﴿ وَ اَنْہَ ذِلْنَا الْحَدِیدَ فِیْهِ بَانُسْ شَدِیدگی ایسے لوگوں کی سرکو بی اور علاج کے لئے ہم نے

لوہ بھی اتا را ہے۔ لو ہے میں جنگ کی صلاحیت ہے اس سے اسلحہ بننا ہے۔ لوگوں کے

لئے اس لو ہے میں دیگر تمدنی فائد ہے بھی ہیں۔ لیکن اس آ بت کی رو سے لو ہے کا اصل
مقصد یہ ہے کہ میزانِ خداوندی کے نصب کرنے کے مشن میں جولوگ بھی رسولوں کے

اعوان وانسار بنیں اور نظامِ عدل وقسط کے قیام کے لئے تن من دھن لگانے کے لئے تیار
ہوجائیں وہ حسب ضرورت اور حسب موقع اس لو ہے کی طاقت کو استعمال کریں اور ان

لوگوں کی سرکو بی کریں جو اِس راہ میں مزائم ہوں۔ چنا نچھ اس آ بیت مبارکہ کے اسکے صقہ
میں اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی کسوئی اور اپنی اور اپنے رسولوں کی نصرت قرار دیتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلِيَعُلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَ رَسُلَهُ بِالْغَيْبِ \* کہا یعنی اللہ و کھنا چا ہتا

ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلِيَعُلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِالْغَیْبِ \* کہا یعنی اللہ و کھنا چا ہتا

ہو کہ کون بیں اس کے وفادار بندے جوغیب میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی اقامت

کے لئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آیت مبار کہ ختم ہوتی ہے ان الفاظ مبار کہ پر ہوائ السلسة قبوی عزور آور ہے '
زبردست اور غالب ہے' ۔ لیعنی لو ہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں محنت کرنے اور اللہ کی نازل کردہ میزان شریعت کو نصب کرنے کی تعلیم و ہدایت اس لئے نہیں دی جا رہی کہ معاذ اللہ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے' اس القوی العزیز کو تمہاری مدد کی کیا حاجت! البحث تمہاری وفاداری اور ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ سور ہ الحد یہ کی یہ آیت فر آن مجید کی بوی انقلا بی آیت ہے اور اس میں عمومی اسلوب وانداز میں ایک قاعدہ کی ہے کے طور پر رسولوں کی بحثت کا مقصد' ان کو کتاب و میزان دینے کی غایت اور لو ہے کے خود کی رسولوں کی بحث کا مقصد' ان کو کتاب و میزان دینے کی غایت اور لو ہے کے خود کی اس بیان ہوا ہے۔

نبي اكرم عليك كامقصدِ بعثت:غلبه دين

نوع انسال را پیام آخریں حاملِ اُور حمۃ لُلعالمین

آپ کویادآ گیا ہوگا کہ ٹملی ویژن پر بھی میراایک پروگرام چان تھا، میں نے اس کا نام خود

"البدئ" تجویز کیا تھا اور وہ ای آیت سے ماخوذ تھا۔ کین حضور ﷺ کوصرف البدئ

نیس دیا گیا بلکہ ایک اور چیز بھی عطا ک گئی ﴿وَدِیْنِ الْسَحْقِ ﴾ "اور تن کا دین یا سِچا

دین " بھی دیا گیا۔ یہ ہے وہ نظام ، جوعدل وقسط پوٹی ہے۔ اللہ کی طرف سے نوع انسانی

کے لئے آخری اور کمل شریعت! رسول اللہ ﷺ کو کیوں بھیجا گیا! حضور ﷺ کو دین

حق کس لئے دیا گیا!اس امتیازی مقصد کی تعیین ہے جو اس آیت سے واضح ہوئی۔ آپ

خور کیجئے کہ حضور ﷺ نے وعوت بھی دی " تبلیغ بھی فرمائی "تربیت بھی دی "ترکیہ بھی کیا۔

سرب کھکیا۔ لیکن اس تمام جدوجہد (struggle) کامقصد (goal) کیا ہے! وہ ہے ﴿ لِیُ ظُهِرَهُ عَلَی اللّذِیْنِ کُلِّه﴾ '' تا کہ اس دین حق کواوراس نظام عدل وقسط کو پورے نظام اطاعت پر غالب کر دیں' ۔ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ رہ جائے۔ معاشرت ہو معیشت ہو سیاست ہو حکومت ہو قانون ہو دیوانی قانون ہو چاہے فوجداری ہو عبادات ہوں' معاملات ہوں' صلح و جنگ ہو۔ ہر شے دین حق کے تابع ہو اس معاشلہ معیشہ مقابلہ نا میں ترخی سیداری معیشہ مقابلہ نا میں ترخی سیداری معیشہ مقابلہ استالہ معیشہ مقابلہ استالہ معیشہ مقابلہ استالہ میں معیشہ مقابلہ استالہ معیشہ مقابلہ استالہ میں معیشہ مقابلہ استالہ استالہ میں معیشہ مقابلہ استالہ استالہ میں معیشہ مقابلہ میں معیشہ میں معیشہ مقابلہ میں معیشہ مقابلہ میں معیشہ میں معیشہ میں معیشہ میں معیشہ میں معیشہ میں میں معیشہ میں میں معیشہ میں میں معیشہ میں میں معیشہ میں معیشہ میں معیشہ معیشہ میں معیشہ معیشہ میں معیشہ میں معیشہ میں میں معیشہ معیشہ میں مع

جائے۔اسی مقصد کے لئے اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کومبعوث فر مایا۔ عظیمہ اب آپ نور کیجئے کہ یہ ہے مقصدِ بعثت تمام رسولوں کا کہ نظام عدل وقسط قائم ہو ظلمٔ ناانصافی' جبرواستبداد اوراستحصال کا خاتمہ ہوجائے۔ اور اس نظام عدل وقسط کے قیام کے لئے جواللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے نازل فرمایا اللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اپنے سر دھڑ کی بازی لگادیں۔ یہی مقصر بعثت جناب محمد رسول الله علي كانب جوقرآن عكيم مين تين مقامات پر بيان مواب- اب جبكه حضور علی کی بعثت خصوصی کا مقصد معین ہو گیا تو الله اور اس کے آخری نبی ورسول ملا الله الله الله الله المرتضور علي الله سرحبت كادعوكي كرنے كے يجهنا كا ورتفاض ہيں جوسامنے آتے ہیں۔ میں اب انہیں ترتیب وارآپ حفرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علية كى محبت اور حضور علية كا تباع كا يبلا نتيجه بيركلنا جابئ كه مارى زندگی کا مقصدوہی ہوجائے جوآ پ کی بعثت کا مقصد ہے۔ باتی تمام چیزیں اس کے تالع ہو جائیں۔اگرمقصد بینبیں ہے چراتو نقشہ ہی جدا ہو گیا۔ہم نے زندگی کے بعض گوشوں میں حضور علیہ کی چیروی کرلی مثلاً حضور علیہ کے لباس کی وضع قطع کی آپ کے روزانہ کے معمولات کی پیروی کر لی تواپی جگہ ہر چیز مبارک ہے ٔ حضور علیہ کے نقشِ قدم کی جس طور اور جس انداز ہے بھی پیروی کی جائے گی وہ نہایت مبارک ہے کین بحثیت مجموعی حضور علی نے اپنی زندگی کی جدو جہد کا جورخ معین فرمایا وہ اگر ہم نے اختیار کیانہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ابتاع نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ جیسے کرسورة البقرة كسرووي ركوع من فرمايا كيا: ﴿ وَلِكُ لِ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا ﴾ "مر خف ك سامنے وئی ہدف ہے کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ برصد ہاہے '۔آپ حضرات نے Struggle for existance کے نظریہ کا مطالعہ کیا ہوگا۔ آپ لوگ تو میڈیکل

ک طلبہ ہیں خاہر ہات ہے کہ آپ نے ڈارون کا فلفہ پڑھا ہوگا اور آپ اس کے نظریہ Survival of the fittest یہ واقف ہوں گے۔ اس جہادِ زندگانی میں ہر خص زور لگار ہا ہے آگے ہوئے کو کشش کرر ہا ہے اور ہرا یک کا کوئی نہ کوئی ہذف ہے ۔ تو کہ ہمارا ہدف بھی چز جو صفور علیہ کے کی محبت کے تقاضا کے طور پر سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف بھی وہی ہو جائے جو حضور علیہ کا تھا۔ اس وقت اس ہدف کے لفظ سے بے اختیار میر اذہ بن علامہ اقبال مرحوم کے اس مصرع کی طرف نتقل ہوا کہ سع آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ تیر انداز پہلے تو اپنا ایک نشانہ مقرر کرتا ہے کہ میں نے تیر مارنا کہاں ہے! پھر اس کی قوت روبعل آئی ہے۔ وہ صفیح زور کے ساتھ کمان کو تھنے سکے گااسی زور سے وہ تیر میں اس کی قوت روبعل آئی ہے۔ وہ صفیح زور کے ساتھ کمان کو تھنے کہ کردیں ۔ کس تیر انداز کی جدوجہد کے ضائع اور بے نتیجہ ہونے میں دوجوائی (factors) شائل اس ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہدف اور ہے نتیجہ ہونے میں دوجوائل (factors) شائل قوت سے کھنے نہیں گیا گیا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہدف اگر کے اس پر پوراز ورنہیں لگایا گیا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر اور کو چاا گیا۔ ضرور کی ہوگا کہ ہدف بھی تیجے معین ہواور پھر پوری قوت کے ساتھ تیر چلا کر اس ٹارگٹ کو اللا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دونوں چیز یں نہیں کی تو تیر ہوگا کی اور بیر پی کوئی تیر ہول گاؤ تیر ہے کہ کوئی تیر ہول گاؤ تیر ہے کا روب گا۔

ببرحال میں جوبات عرض کرر ہاتھا وہ بہہ کہ حب رسول کا پہلا تقاضا ہے اتباع رسول۔ اس اتباع رسول کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ یہ کہ ہر مسلمان شعوری طور پر اپنی زندگی کا ہدف معین کر لے کہ میری زندگی کا مدف میری زندگی کا ہدف میری بھاگ دوڑ کی منزل مقصود وہی ہے جو جناب محمد سول اللہ علیہ کی می اور وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ اسے ملک نفر اللہ عزیز مرحوم نے ایک بو ساوے انداز میں شعر کا جامہ بہنایا ہے۔ مری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی مری زندگی کا مقصد ترے دیں کی سرفرازی میں اسی لئے نمازی

میں نماز پڑھتا ہوں تا کہ اللہ یاد رہے۔روزہ رکھتا ہوں تا کہ نفس کے مُنہ زور گھوڑ ہے کو قابومیں رکھنے کی صلاحیت مجھ میں برقر ارر ہے۔ زکو ۃ ادا کرتا ہوں تا کہ مال کی محبت دل میں ڈیرالگا کر نہ بیٹھر ہے۔لیکن ان تمام اعمال کو ایک وحدت میں پرونے والامقصد کیا ے! وہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی' اللہ کے دین کی سربلندی۔ جس شخص کی زندگی کا ہدف بینیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پہیں ہے اس کی زندگی کا کا نابدل گیا۔ اب اس کا رخ کچھاور ہوگیا۔ اب بعض اجزاء میں وہ حضور کھیا۔ کو سرق قدم کی پیروی کر بھی رہا ہے تو جب پیڑی بدل گئی اور بحثیت مجموعی حضور کا اجباع مقصود ومطلوب ندر ہاتو اب اس جزوی پیروی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ البتہ بحثیت مجموعی اگررخ وہی اختیار کر لیا تو اب جرمعا ملہ میں حضور کھیا۔ کی پیروی نورعلی نورے درجہ میں آجائے گی۔

#### انقلابِ اسلامی کے لئے حضور کا طریق کار

اب دوسری بات کو لیجئے! اس منزل کے حصول اور اس منزل تک رسائی کا راستہ کون سا ہے! میہ ہم کہال سے معلوم کریں گے! اس معاطے میں رہنمائی بھی ہمیں سیرت ر سول ہی ہے ملے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر کام ہر طریقے پرنہیں ہوسکتا۔ ہر کام کے لئے ایک طریقہ معین ہے۔ گندم کاشت کرنی ہے تواس کا ایک خاص موسم ہے ای میں آپ کاشت کریں گے تو آپ کونصل ملے گی۔ورنہ نئے بھی ضاتع ہوجائے گاخوا ہ خلوص واخلاص کتنا ہی ہو۔ پھر بیکداس کے لئے زمین کو تیار کرنا ہوگا۔ زمین تیار نہیں کی اورآ پ گندم کے ج بھیرآ ئے تو کیافصل مل جائے گی!معلوم ہوا کہ گندم کے حصول کا ایک نج ہے منج ہے طریق کارہے۔اگراس کی پیروی نہیں کریں گے تو گذم نہیں اُگے گی۔ای طرح اس نظام عدل وقسط کو قائم کرنے کے لئے بھی جورسول اللہ علیہ نے قائم کیا' وہی طریق کارا ختیار کرنا ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ عظیہ نے اختیار فرمایا۔ اگرائي شخص غلط فبني ميں ايك طريق كار پرمل كرر مائے وہ اپني جگه مخلص ہے وہ سمجھتا ہے كداى طريقے سے اسلاى انقلاب آجائے گا اسلاى نظام عدل وقسط قائم موجائے گا تو خلوص کی بناء پراللد تعالی کے بہاں اجرال جائے گالیکن دنیا میں اس کی محنت کا میاب نہیں موگى لبذا مارا دوسرا شعورى فيصله بيهونا چا بيخ كهميس بيد كيمنا چا بيخ كرحضور عليك نے كس طريقے سے انقلاب بريا فرمايا! كس نجے سے نظام عدل وقبط قائم فرمايا! كس طريق عن طالمانه استبدادى اوراستحصالى نظام كوثم كرك " لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ" کی منزل تک رسائی فرمائی۔

جب ہمارا پہ شعوری فیملہ ہو جائے گا تو اب ضرورت ہوگی کہ ہم سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں اور پہ معلوم کریں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لئے حضور علیہ ہونے کیا طریق کار (method) اختیار فرمایا تھا۔ اس لئے کہ کسی معاشرے میں انقلاب لانے کے لئے ہمرطریقہ کارگر اور مفید نہیں ہوتا 'بلکہ جس قسم کی تبدیلی لائی ہویا جس نوعیت کا انقلاب ہریا کرنا مقصود ہو'اسی کی مناسبت سے طریق کاروضع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں۔ اشتراکی انقلاب کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جب تک اس نظریئے کے مثال عرض کر دوں۔ اشتراکی انقلاب کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جب تک اس نظریئے کے شیدائی اور کا مریڈ کی معاشرے میں طبقاتی شعور (Class Consciousness) 'پیرانہیں کرتے کہ بیابل ثروت (have nots) 'پیرانہیں کر دیا جائے گا'اس وقت مراعات یا فتہ اور استحصالی طبقات ہیں اور وہ دیے ہوئے اور اپنے ہوئے طبقات ہیں۔ جب تک اس شعور کو مظلوم طبقات کے ذہوں میں راسخ نہیں کر دیا جائے گا'اس وقت جب تک اس شعور کو مظلوم طبقات کے ذہوں میں راسخ نہیں کر دیا جائے گا'اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کا اس وقت کا اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کا اس وقت کی اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کا اس وقت کی اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور کا دیا جائے گا 'اس وقت

دوسرا مرحلہ ہوگا طبقاتی کشاکش اور تصادم (Class Struggle) کا۔ اب طبقات کوطبقات سے کرایا جائے۔ اس کے بغیراشترا کی انقلاب کے لئے دوسرا قدم نہیں اٹھ سے گا۔ ان کے علاوہ اشترا کیوں کے دوسرے مختلف ہتھکنڈ ہے ہیں افراتفری پیدا کرنا 'بنظمی پیدا کرنا 'اسی طرح علا قائی اور لسانی عصبیتوں کا پیدا کرنا 'ہم سندھی ہیں 'ہم پیختون ہیں 'ہم پنجا بی ہیں 'ہم مہاجر ہیں۔ ہماری تہذیب علیحدہ ہے ہماری فقافت علیحدہ ہے 'ہماری زبان علیحدہ ہے۔ اس طریقے پرایک دوسرے کے خلاف نفرتوں اور عصبیتوں کو ابھار کر باہم ایک دوسرے سے گرادینا 'ید کمیونسٹوں کی جدید تکنیک ہے۔ اس میں بموں کے دھاکوں اور دوسری تخریب کاریوں کے ذریعے سے جا ہے بوڑھوں نکی جورتوں اور متعدد ہے گناہ لوگوں کی جانوں کونشانہ بنانا پڑے 'چا ہے ان کو تربانی کا بحول 'عورتوں اور متعدد ہے گناہ لوگوں کی جانوں کونشانہ بنانا پڑے 'چا ہے ان کو تربانی کا بحول 'عورتوں اور متعدد ہے گناہ لوگوں کی جانوں کونشانہ بنانا پڑے 'چا ہے ان کو تربانی کا بحول نکر ہوگا مقتلہ تو ہوگیا' مارکسٹ تو بن گیا 'لیکن ان تخریک کوششوں کے لوازم میں شال نظریہ کا مقتلہ تو ہوگیا' مارکسٹ تو بن گیا 'لیکن ان تخریک کا موں میں حقبہ لینے کے لئے نظریہ کا مقتلہ تو ہوگیا' مارکسٹ تو بن گیا 'لیکن ان کا موں میں حقبہ لینے کے لئے تیارئیس تو وہ حقیق کمیونسٹ نہیں ہے۔ اس کے لئے ان کا موں میں حقبہ لئے بغیراشترا کی تئارئیس تو وہ حقیق کمیونسٹ نہیں ہے۔ اس کے لئے ان کا موں میں حقبہ لئے بغیراشترا کی

انقلاب نہیں آسکا'اس کا ایک طریق کار ہے اس کا ایک Set Pattern بن چکا ہے۔ اس طریق ہمیں وہی طریقہ مفیداور ہے۔ اس طریق ہوگا جس طریقہ مفیداور مؤثر ہوگا جس طریقے سے حضور علی نے انقلاب برپافر مایا تھا۔ چنا نچہ اب ہماری علمی کاوش اور جبتی بیہ وگی کہ ہم سیرتِ مطہرہ کامعروضی (Objectively) مطالعہ کریں اور حضورا کرم علی کے سیرتِ انقلاب کو جانے کی کوشش کریں۔

مراحل انقلاب

میں نے نبی کریم علی کے انقلاب کو بچھنے کے لئے سیرتِ مطہرہ کا جب مطالعہ کیا تو انقلاب کے مختلف مراص کا ایک واضح خاکہ میر ہے سامنے آگیا اوراس خاکے کی روشی میں سیرت کے تمام واقعات جھے انتہائی مربوط و بامعنی معلوم ہوئے۔ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ انقلا بی جدوجہد کے چھمراحل ہیں۔ پہلامرحلہ ہے دعوت و تبیغ کا ۔ یعنی انقلا بی نظریے کی نشر واشاعت! اسلام کا انقلا بی نظریہ ہے نظریہ تو حید۔ جان کے بینی انقلا بی نظریہ نہایت انقلا بی ہے اوراس کی زد بہت وُ وروُ ورتک پڑتی ہے۔ ساجی اور لیے کہ مینشرتی میدان میں تو حید کا قاضا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ سب کا خالق ایک اللہ عب بیدائش اعتبار سے کوئی او نچا اور کوئی نچا نہیں ہے۔ ذات بات اور حسب ونسب کی بیاد پر تمام تقسیموں کی مکمل نفی ہو جاتی تو حید کی ایک فرع (Corollary) ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے ۔ اِن المُحکم اللہ لِلٰهِ ۔ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لئے ہے۔ بین انسان کا کا مصرف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرے۔ ہاں اللہ کی عطا کر دہ شریعت کے دائرے کے انداز کی رہا سے براانقلا بی نظریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

سروری زیبا فقط اُس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی باتی بتانِ آزری

اس طرح معاشیات کے میدان میں توحید کا تقاضا کیا ہے! ﴿لِلْلَهِ مَا فِسَى السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَدُّ ضِ طَى آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے اُن کا ما لک صرف اللہ ہے''۔ ملکیت انسان کے لئے ہے ہی نہیں۔انسان کے پاس جو پچھ ہے بطور امانت

ہے۔اصل مالک تواللہ ہے۔

اين امانت چندروز ونزد ماست در حقیقت مالکِ ہرشے خداست

ملیت میں تفرف کا حق لامحدود ہوتا ہے۔ آپ کا مال ہے آپ جو چاہیں کریں'
میری ملیت ہے میں جو چاہوں کروں' میری بکری ہے جب چاہوں ذرج کروں مجھے کلی
اختیار حاصل ہے۔ لیکن امانت میں آپ ایسانہیں کر سکتے۔ امانت میں مالک کی مرضی
کے مطابق تفریف ہوگا۔ مالک کی مرضی کے طلاف اگر تفرف کیا جائے گاتو وہ خیانت
شار ہوگا۔ نظریہ تو حید کے تین تقاضے آپ کے سامنے آگئے۔ معاشرتی سطح پر انسانی
مساوات' سیاس سطح پر اللہ کی حاکمیت اور انسان کے لئے خلافت کا تصور اور معاشی سطح پر
ملکیت کی بحائے امانت کا تصور!

انقلا فی جدوجہد کے دوسر ہے مرحلے کاعنوان ہے تنظیم ۔ لینی وہ لوگ جوشعوری طور پر توحید کی اس انقلا فی دعوت کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے۔ جماعتی شکل میں وحید کی اس انقلا فی دعوت و تبلیغ ہے انقلاب نہیں آسکتا جب تک اس کے کہ محض نظر پہ کی دعوت و تبلیغ ہے انقلاب نہیں آسکتا جب تک اس کی پشت پر فدا کین اور سر فروشوں کی جماعت نہ ہو۔ اشتراکی انقلاب کو دکھے لیجئے۔ جب تک اشتراکی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے ، جب تک وہ جیان کی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے ، جب تک وہ جیلوں کو نہیں جردیتے ، جب تک وہ چائی کے پھندوں کو چوم کراپنے گلوں میں نہیں ڈالتے ، کیا کمیونٹ انقلاب کے لئے ایک کمیونٹ انقلاب کے لئے ایک کمیونٹ انقلاب کے لئے ایک جماعت جو پورے طور پر منظم ہو۔ جس کے لئے ہماری جماعت جو پورے طور پر منظم ہو۔ جس کے لئے ہماری دین کی اصطلاح ہے سمع و طاعت (Dbey) سنواور اطاعت کرو۔ گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہئے جیسے فوج میں ہوتا ہے۔ ڈ ھیلے ڈھا لے نظم کے ساتھ گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہئے جیسے فوج میں ہوتا ہے۔ ڈ ھیلے ڈھا لے نظم کے ساتھ انقلاب نہیں لایا جاسکتا۔

نیسرا مرحلہ کیا ہے! تربیت اور تزکیہ لیخی جس اللہ کے لئے بیسب کچھ کررہے ہوا اس کے احکام کو پہلے اسپنے اوپر نافذ کرو۔ جس رسول علی ہے اتباع میں انقلاب برپا کرنے چلے ہوئی پہلے اس رسول کی ہرا داکوا پی سیرت میں جذب کرو۔ جب تک پینیں ہوگا کوئی کوشش بار آ ورنہیں ہوگی۔ فرض سیجئے کہ ایک شخص بہت فعال ہے تنظیمی اور جماعتی کاموں میں لگار ہتا ہے بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے کیکن اس سے دین کے احکام پر

عمل میں کسل مندی تساہل اور بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے تو ایسے سپاہیوں سے گاڑی مہیں چلے گی۔ایسے اوگ سی امتحان کے مرحلہ میں خالی کارتوس ثابت ہوں گے۔البذا تيسرانهايت ابم مرحله بيتربيت اورتز كيهكا محابه كرام حضور ني كريم عظية كاتربيت كا شامكار من المارك لئ اصل آئيديل وه بين- اور واقعه بير ب كه جو تربيت حضور علی نے فرمائی تھی صحابہ کرام کی اس کی کوئی اورنظیر تاریخ میں نہیں ملتی ۔ بیوہ بات ہے جس کی گواہی وشمنوں کی طرف سے ملی ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب سپاواسلام ایرانیوں کےخلاف صف آ راتھیں تو رسم سپرسالا رِ افواج ایران نے مسلمان فوجوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے پچھ جاسوس جیجے۔ وہ بھیس بدل کرمسلمانوں کے کیمپ میں کچھون تک حالات کا مشاہرہ کرتے رہے۔واپس جا کر انہوں نے رسم کور بورٹ پیش کی کہ شم رُھبَانٌ بِالَّيْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ 'بيجيب لوگ ہیں'رات کورایب نظرآتے ہیں اور دن میں شدسوار ہیں''۔ دنیا نے بیدونوں چزیں علیدہ علیحدہ تو دیکھی تھیں ۔عیسائی راہب ہوی تعداد میں موجود تھے۔ آپ نے بحیرہ راہب کا واقعہ سنا ہو گا جس نے حضور علیہ کو آپ کے بچپن میں پیچان لیا تھا۔ حضور علی کے زمانہ تک عیسائیوں میں بروے مخلص راہب موجود تھے۔ انہی میں وہ راہب بھی تھا جس نے حضرت سلمان فاری گو حضور علیہ کا پیتہ دیا کہ جاؤ میراعلم بتا تا ہے کہ محبوروں کی سرزمین میں نبی آخرالزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے جاؤ قسمت آ ز مائی کرو۔ انداز ہ لگا ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم وراہب ہوگا۔ لیکن جوراہب ہوتے تھے وہ دن کے وقت بھی راہب ہوتے تھے رات کے وقت بھی۔ان کے ہاتھ میں تلوار تو نظر نہیں آتی۔اس طرح قیصر وکسر کی کی افواج بھی موجود تھیں لیکن جو دن کا فوجی ہے وہ رات کا بھی فوجی ہے۔ جہاں رات کوفوج کا پڑاؤ ہوجا تا تھا وہاں آس پاس کی سی عورت کی عصمت کامحفوظ رہ جانا ایک معجز ہ ہوتا تھا گل چھرے اڑائے جارہے ہیں شراب کے دَور چل رہے ہیں ول کھول کرعیاثی ہور ہی ہے۔اب نبی اکرم علیہ کی تربیت و تزکید کا كال ديكھيے كدومتفادچيزوں كوجع كرديا في المام كى سيرت وكردار براس سے زياده جامع تصره بوي تبيس سكاكُ أنهُم رُهُبَانٌ بِالنَّيْلِ وَفُرُسَانٌ بِالنَّهَادِ "كرات كويرابب نظرات نے بین اللہ کے حضور سر بھی دہیں تیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہورہی ہے

اور مجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہیں'لیکن دن کے وقت یہی لوگ بہترین شہرسوار ہیں۔ اور نہایت دلیری سے لڑتے ہیں۔

تو جان کیجے کہ کی انقلا فی جدوجہد کے یہ تین ایتدائی مراحل ہیں۔ دعوت تنظیم اورتر بیت و تزکیہ۔ان متنوں کا حاصل میہ کے کہ ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے جو ا يك طاقت اور قوت بن جائے۔اس قوت وطاقت كاكام كيا ہے! جب تك كربيطانت بر ھر بی ب grow کر رہی ہے اپنے آ لیس کے روابط و تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے۔اپی تنظیم کومضبوط سے مضبوط ترکرے اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے حلقهٔ اثر اور base کووسی کرنے کی جدوجهد کرے جب تک اتنی طاقت نہیں ہو جاتی كدوه باطل مع فكراسكاس وقت تك صبر من برعامل رب - كُفُّوا ايُدِيَكُمْ " باتم بندھے رکھو!'' جا ہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیئے جائیں' تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ میں اس کا اجمالی تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ انقلابی جدوجہد میں اس ضبر محض Passive) (Resistance کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس لئے کہ اگر ابتدائی مراحل میں انقلابی جماعت تشدد پراتر آئے 'Violent ہوجائے تو اس معاشرے میں موجودِ باطل نظام کو اِس بات کا اُخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے کہوہ اس مختصری انقلابی طاقت کو کچل ڈ الے\_ اس کے برعکس اگروہ انقلابی جماعت صبر محض کی پالیسی کو اختیار کرے اور ظالموں کی جانب سے تشد د کو جھیل جائے تو اس معاشرے کی رائے عامداس جماعت کے حق میں ہموار ہوتی چل جائے گی۔قدرتی طور پر رائے عامہ کے ذہنوں میں بیںوال پیدا ہوگا کہ آخر اِن لوگوں کو کیوں ایڈ ائیں دی جارتی ہیں'ان کا جرم کیا ہے! کیا انہوں نے چوری كى ب يا داكد دالا ب إكياكسى كى ناموس وآبرو پر باتھ دالا ب إكياكسى غير أخلاقى حرکت کاار تکاب کیا ہے!!ان لوگوں کا بس ایک جرم ہے کہاللہ کو مانتے ہیں اور محمد عظیم کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ میں حکم یہی تھا کہ ہاتھ باندھے رکھو۔ مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچے کفار کی طرف سے مسلمانوں پر برترین تشدد ہوا جے مسلمانوں نے کمال صبرے برداشت کیا۔لیکن طاہر ہے کہ مُلّہ کے تمام لوگ تو سنگ دل نہیں تھے۔ وہاں کی خاموش اکثریت تو دیکھر ہی تھی کے مسلمانوں کو ناحق ستایا جار ہاہےاور یہی مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی جو بعد میں فر وہ بدر میں اس *طر*ح

ظاہر ہوئی کہ تین سوتیرہ بےسروسا ہان کشکر کے سامنے ایک ہزار کامسلے کشکر تھہر نہ سکا اور مسلمانوں نے کفارکو گا جرمولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا۔

تو یہ صرحض اس انقلا فی تحریک کا نہایت اہم مرحلہ ہے۔ جب ہم ان مراحل کو ترتیب وار ثار کرتے ہیں تو صرحض چوتھا مرحلہ قرار پاتا ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مرحلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہوجا تا ہے اور ابتدائی نتیوں مراحل لینی دعوت منظیم اور تربیت کے ثنانہ بٹانہ چاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تعذیب وتشدد پرصبر واستقامت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے مؤقف پر ڈیے اور جے رہنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور بیصبر مخسل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ اس نظام کے ساتھ باضابطہ تصادم مول لے سکے انتجی طرح سمجھ لیجئے کہ فکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ شنڈے شنڈے وعظ اور نصیحت سے انقلاب بھی نہیں آیا۔ لیکن پختہ ہوئے بغیر اور مناسب تیاری کے بغیر فکراؤ ہوگیا تو تمام جہد وجہدا کارت جائے گی۔ تقریر کے آغاز میں ممیں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ بارہ برس تک مشرکین کی طرف سے ملکہ میں شدید ترین تشد و او اللہ ہمت دو آبی کو رہا ہے انتہائی ایذ ارسانی کا سلسلہ جاری ہے لیکن حضور عظیم کی طرف سے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ ہرنوع کے جوروشم کو برداشت کرؤاگر اللہ ہمت دیتو ان کی گالیوں کے جواب میں دعا ئیں دو۔ اس طرح اہل ایمان کا امتحان بھی ہور ہا تھا تربیت بھی ہور ہا تھا۔ تربیت بھی ہور ہی تھی۔ تربیت بھی ہور ہا تھا۔ تربیت بھی ہور ہی تھی۔ تربیت بھی ہور ہا تھا۔ تربیت بھی ہور ہی تھی۔

کین جب طاقت اتن فراہم ہوجائے کہ وہ انقلائی جماعت میں حسوس کرے کہ اب ہم برملا اور تھلم کھلا باطل کو چھیڑ سکتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو انقلاب کا پانچواں مرحلہ شروع ہوجائے گا جس کو عنوان ہے اقدام لین محاصلہ کا جس کے محاصلہ کا جس کا محاصلہ کی محاصلہ کو جہیڑا جائے گا۔ میں اس وقت اس معاصلے کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں قدرتے تفصیل کی ضرورت ہے۔ جس محاصلہ کو انقلاب نبوی ''کا مطالعہ جائے کا شوق اگر دل میں پیدا ہوجائے تو میری کتاب'' منج انقلاب نبوی ''کا مطالعہ کیجیج جس کا میں پہلے بھی و کر کر چکا ہوں۔ ہمارے و و میں آگر کوئی الی اسلامی انقلا فی جماعت وجود میں آجائے تو یہ فیصلہ کرتا کہ اب کافی طاقت فراہم ہوگئی ہے اور اقدام کا جماعت وجود میں آجائے تو یہ فیصلہ کرتا کہ اب کافی طاقت فراہم ہوگئی ہے اور اقدام کا

مرحلہ آ گیا ہے'اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور assessment پر ہوگا۔ نبی ا کرم علیہ کے لئے تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ بھرت ہور ہی ہے 'ساتھ ہی آیت نازل بِوكُنِّ! ﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفْتَلُّونَ بِإِنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِينُو ٥ ﴾ اجازت دى جارى بان لوكول كوجن برظلم وسم ك بها روز رك من مركم آج ان کے ہاتھ کھول دیئے گئے'اب وہ بھی retaliate کر سکتے ہیں' بدلہ لے سکتے ہیں۔ پیفیلیکس کی طرف ہے آیا! اللہ کی طرف ہے ٔ وی کے ذریعے ہے۔اب وحی تو نہیں آئے گی۔اب یہ فیصلہ اجتہادہے ہوگا۔اب فہم وادراک کی پوری قو تیں کام میں لا کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس آئی طاقت ہے کہ ہم باطل نظام کے ساتھ نکر لے سکتے ہیں! اگرمشورے کے بعد امیر جماعت کی بیرائے بن گئی کہ ہمارے یا س معتد بہ تعداد میں ایسے کارکن موجود ہیں جومنظم ہیں'سمع وطاعت کے خوگر ہیں'ان کاتعلق مع اللہ مضوط ہے ان کی اسلامی نیج پرتربیت ہو چکی ہے ئز کیرنفس کی وادی ہے وہ گزر چکے میں الله کی راہ میں جان دینے کووہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیا بی سجھتے ہیں وہ سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہیں' پیٹینیں دکھا ئیں گے'اگر لاٹھیوں کی بارش ہوگی تو وہ بھا گیں گےنہیں' جیلوں میں بھرا جائے گا تو وہ جیلوں کو بھر دیں گے' کوئی معافی ما نگ کر نہیں نکلےگا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتن طاقت ہے تو پھر چیلنج کیا جائے گا اور آ كے بڑھ كراقدام كياجائے گا۔

سیرت النی علی صاحبا الصلوٰۃ والسلام میں بیا قدام ہمیں اس شکل میں ماتا ہے کہ حضور کے مدینہ تشریف لے جاکر شعندی چھاؤں میں آ رام نہیں فرمایا۔ مستشرقین اور مغربی مؤرخین کی ہرزہ سرائی دیکھئے کہ وہ ہجرت کا ترجمہ کرتے ہیں Flight to Madina۔ فلائٹ کا ترجمہ ہوگا فرار۔ معافی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے بھاگ کر کہیں پناہ لینا۔ مجمد رسول اللہ علیہ کے نہ یہ جا کر معافی اللہ یاہ نہیں لی تقی ۔ بجرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول اور ان کے اعوان وانسار کے لئے ایک Base فراہم کر دی تھی کہ جہاں سے اسلامی انقلاب کی تحریک کو کے لئے ایک کو کیک کو مینے داخلی استحام پرصرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں صفور نے تمین کام کے صرف چھ مینے داخلی استحام پرصرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں صفور نے تمین کام کے صرف چھ مینے داخلی استحام پرصرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں صفور نے تمین کام کے صوف کے مینے داخلی استحام پرصرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں صفور نے تمین کام کے صوف کے مینے داخلی استحام پرصرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں صفور نے تمین کام کے صوف کے مینے داخلی استحام پرصرف فرمائے ہیں۔ اس عرصہ میں صفور نے تمین کام کے صوف کے مینے داخلی استحام پرصرف فیمینے داخلی استحام پرصرف فیمینے داخلی استحام پرصرف کی مینے میں حضور نے تمین کام کے صوف کے مینے داخلی استحام پرصرف کی مینے میں حضور کے تمین کام کے صوف کی جمہاں سے اس کی حضور کے تمین کام کے صوف کی مینے داخلی استحام پر صوف کی کے کہ جمہاں سے اس کی حضور کے تمین کام کے صوف کی کھونے کی کو کیا کہ کی کھونے کی کھونے کیا کہ کی کھونے کے کہ کو کو کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے ک

ہیں۔ پہلا کام معجد نبوی کی تقیر۔ یہ مرکز بن گیا۔ دوسرا کام مہاجرین اور انصار کی مواغات اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہود کے تین قبیلوں سے معاہدے کر لئے۔ان کو معاہدوں میں جگڑ لیا۔ طب یا گیا کہ وہ اپنے ندجب پرقائم رہیں گے۔ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گئے لیکن اگر بھی کی طرف سے مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یابالکل غیرجانب داررہیں گے۔

ان ابتدائی چرمہینوں کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے چھایہ ماروستے بھیجے شروع کرویئے۔قریش کی شدرگ(Life Line) پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی قافلوں کو مخدوش بنا دیا۔ ان مہوں کے متعلق میں اجمالاً میں گفتگو کر چکا ہوں۔ درحقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا ایک ہزار کالشکر پوری طرح کیل کا نئے ے لیس ہوکر حملہ آور ہوا تھا۔۔۔ سانپ بل سے باہر نکل آیا تھا۔۔۔ اور اس طرح انقلاب محمدى على صاحبها الصلوة و السلام كالمجصا اور آخرى مرحله ليتن مسلح نصادم (Armed Conflict) کا آغاز ہو گیا۔اب تلواریں اور نیزے ہیں مقابلہ ہے۔ تلوارتلوارے فکرارہی ہے۔ یہ چھٹااور آخری مرحلہ (Final phase) چھسال کے عرصہ پرمحیط ہے۔اس دوران میں ہرطرح کی اوٹج نیج آئی۔بدر میں ستر کا فر مارے گئے' چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ اُحد میں سر صحابہ "شہید ہو گئے۔نشیب وفراز آئے ہیں۔ ﴿ يُعْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ مِن جَل كرت بي فلّ کرتے بھی ہیں اور قل ہوتے بھی ہیں''۔اللہ کی طرف سے بیضانت نہیں تھی کہ اے الل ایمان!میری راه میں جنگ کروئم میں ہے کی کوکوئی آٹے نہیں آئے گی۔ بیگارٹی تو کہیں نہیں دی گئ تھی۔تم کوتواٹی جانیں دے کراپی صدافت کا ثبوت دینا ہے۔عام اہل ایمان کو کہاں گارٹی ملتی' حضور ؑ کے لئے بھی گارٹی نہیں تھی۔ طا کف میں جب حضور ؑ پر پقراؤ ہوا ہے تو آپ کا جسد اطہر لہولہان ہوا کہ نہیں ہوا!! اُحد میں جب حضور علیہ کے چرہ مبارک پر تکوار کا وار پڑا ہے تو آ پ کے دندان مبارک شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے! خون کا فوارہ چھوٹا! کہ نہیں چھوٹا اور حضور ﷺ کے رضارِ مبارک پرخود کی دوکڑیاں تھیں کہنیں تھیں! بیسب کچھ ہوا۔ ہاں ان تمام آ زمائشوں سے گزرنے کے بعد اپنا سب کھاللہ کی راہ میں لگا دینے کے بعدوہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی بیبی تائیدونصرت آ

### دورِ حاضر میں انقلابِ اسلامی کا طریق کار

اسلامی انقلاب کے منج کے بیہ چھ مراحل ہیں جنہیں میں نے یہاں نہایت مختر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس انقلائی کمل (Revolutionary Process) کو میں نے حضور علیہ کی سیرت مبارکہ سے سمجھا ہے اور اس معاملے میں میرا ماخذ صرف اور صرف سیرت محمل کے سیرت مبارکہ سے سمجھا ہے اور اس معاملے میں میرا ماخذ صرف اور اشارہ کروں گا اور وہ یہ کہ اس صرف سیرت محمل کے ابتدائی چارمراحل ہر دور میں لیعینہ اس طرح رہیں گے جیسے ہمیں سیرت مطہرہ میں نظر آتے ہیں۔ لیعنی اسلامی انقلا بی جد وجہد کا پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہوگا۔ اس میں قرآن کو مرکز و محور کی حثیت حاصل ہوگی اور انقلا بی نظریہ تو حید ہی کا ہوگا۔ اس میں قرآن کو مرکز و محور کی حثیت حاصل ہوگی اور انقلا بی نظریہ تو حید ہی کا ہوگا۔ بقول اقبال

زندہ توّت تھی زمانے میں یہ توحید کھی اور اب کیا ہے؟ فقط اِک مسلم علم کلام

آئے کے دور میں تو حید پر بلو یوں اور اہل حدیثوں کے درمیان بحث و زراع کا ایک مسئلہ
بن کررہ گئی ہے اس پر حیثی تان ہورہی ہے ور نہ حقیقت میں تو حید تو پور سے الیک نظام
تدن ایک نظام اجماع کی ایک نظام عدل وقسط کی بنیا د ہے۔ دوسرامر حلہ ہے تنظیم ۔ یہاں
بھی ہمیں سیرت مطہرہ سے حاصل ہونے والے اُسوہ کو جوں کا توں اختیار کرنا ہوگا۔ اس
تنظیم کے معاملے میں میر بے نزدیک حضور علیقی نے جور ہنمائی اُمت کودی ہوہ ہ
نظیم کے معاملے میں میر بزدیک حضور علیقی نے جور ہنمائی اُمت کودی ہوہ ہ
نظام بیعت ۔ اجماعیت کے لئے بنیاد بیعت ہوگی۔ میری اس رائے سے کسی کو اختلاف
ہوسکتا ہے۔ لیکن میری دیانت دارانہ رائے یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے لئے ایک
ہوسکتا ہے۔ لیکن میری دیانت دارانہ رائے یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے لئے ایک
معامت اور ایک تنظیم کی تاسیس کے لئے سیرت مطہرہ میں بیعت کی سدّت کے علاوہ کوئی
دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ حجم بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبادہ بن الصامت
رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ جس کی صحت پر اُمت کے دوطیل القدر محد شین
رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ جس کی صحت پر اُمت کے دوطیل القدر محد شین

کسی روایت کامقام نہیں ہوتا۔اس حدیث کے الفاظ اس قد رجامع ہیں کہ میرا گہرا تاثر بیہے کہ اس حدیث میں ایک صحیح اسلامی انقلائی تنظیم یا جماعت کا پورا دستورموجود ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث اور اس کے ترجمہ اور تشریح کو پوری توجہ اورغور کے ساتھ ساعت فرمائیے۔حدیث ہے:

'' حضرت عبادہ پن صامت سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہے ہے۔ سائی ہو سے بیعت کی کہ جو عکم آپ ہمیں دیں گے ہم سنیں گے اور ما نیں گئی چاہے آسانی ہو چاہے آسانی ہو چاہے آسانی ہو جاہے ہوئی ہو چاہے آسانی ہو کرنا پڑے اور چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترقیح دین اور جس کو بھی آپ امیر مقر رفر ما دیں گے ہم اس کا حکم ما نیں گے اور اس سے بھڑی یں گئیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ جو ہماری رائے ہوگی اور جس بات کو ہم حق سمجھیں گے اس کو بیان ضرور کریں گے ہم جہاں کہیں ہوں۔ اور اللہ کے معاملہ میں حق بات کہنے سے ہم کی ملامت گرکی ملامت کرکی المامت سے ہم کئی ملامت گرکی المامت سے ہم کئی ملامت گرکی المامت سے ہم کئی ہماری ڈریں گے۔''

یہ ہے میر بزد یک تنظیم کے مرحلے کے لئے نبی اکرم علی کے کہ صنت ۔اس میں صرف یہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا کہ حضور کی اطاعت مطلق تھی' اس لئے کہ حضور کا ہر فرمان معروف کے حکم میں تھا' لیکن آپ کے بعداب کسی بھی امیر کی اطاعت آزاد نہیں ہوگ معروف کے دائر سے کے اندراندر ہوگی۔ تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر نبوی طریق کی پیروی کرنا ہوگی۔ اس میں اہم ترین چیز ہے عبادات مفروضہ کا اہتمام اور ان کی پابندی مزید برآس علاوت قرآن اور حتی الامکان قیام الیل کا اہتمام ۔ اس طرح صریحض کے مرحلے کو بھی ہمیں بعید ہاسی طرح اختیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت طرح صریحض کے مرحلے کو بھی ہمیں بعید ہاسی طرح اختیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت میں میں اور اقامت و بن کی اس جدوجہد میں جومصائب اور شدا کد آسمیں ان پرصر کرنا ثابت قدم رہنا' اور اپنا ہاتھ دوک

کررکھنا۔ بیدہ چارابندائی مراحل ہیں جن میں ہمیں طریق نبوی کو جوں کا تُوں اختیار کرنا ہے۔

البنة اسلامی انقلابی جدوجید کے پانچویں اور چھٹے مرسطے یعنی اقدام اورسلح اقدام کےمعاملے میں ہمیں احوال وظروف کی مناسبت سے پچھترمیم کرنی ہوگی اور اجتہاد ہے کام لینا ہوگا۔اس کی وجہ بمجھ لیجئے۔ پہلی بات پیرکہ نبی اکرم علیہ کا جس معاشرے سے معاملہ تھا' وہ تمام اعتبارات سے خالص کا فرانہ معاشرہ تھا۔ آج کسی بھی مسلمانوں کے ملک میں بیرجدو جہد ہوگی تو سابقہ مسلمانوں سے پیش آئے گا جا ہے اس ملک میں حکمران اور عامة المسلمين كي اكثريت فاسق و فاجر افراد پرمشتل موب وه سيكولر (Secular) ذ ہن رکھتے ہوں' کیکن کلمہ گوتو ہیں' سارتو ان کامسلمان ہی میں ہوتا ہے۔ایک معاملہ توبیہ ہے جس کی وجہ سے صورت حال میں فرق واقع ہوگیا ہے۔ دوسری بات پیکہ اس زمانہ میں طاقت کا زیادہ فرق نہیں تھا' جوتلواریں أدھر مشركین و كفار کے پاس تھیں وہی مسلمانوں کے پاس خیس \_مقدار اور تعداد (Quantity) کافرق ضرور تھالیکن نوعیت (Quality) کا فرق نہیں تھا۔ وہی نیزہ کلوار تیر کمان اُن کے پاس ہے وہی اِن کے پاس ہے۔ وہی گھوڑے اور اونٹ إدھر ہیں وہی اُدھر ہیں۔لیکن آج کل جو استحصال نظام بھی قائم ہے خواہ وہ سر مایہ دارانہ ہویا جا گیردارانہ اس کو تحفط دینے والی حکومت ہوتی ہے جوانی طبقات کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے مفادات رائج الوقت نظام سے بڑی مضبوطی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لہذامقابلہ میں حکومت آتی ہے۔اس کے پاس بے پناہ توتت وطاقت ہے۔ چنانچیہ سلح تصادم والی بات موجودہ دور میں بری مشکل ہے۔اس کا کوئی بدل تلاش کرنا پڑے گا۔وہ متبادل طریقے تدن کے ارتقاء نے فراہم کئے ہیں۔ پُرامن مظاہرے' پکٹنگ کرنا' گھیراؤ کرنا' چیکٹی کرنا کہ فلاں فلاں کام جو اسلام کی رو سے محرین ہم بہال نہیں ہونے دیں گے۔ بیکام اگر ہوگا تو ہماری لاشوں پر ہوگا۔ بدوہ راستے ہیں جو تدن کے ارتقاء کی بدولت ہمارے لئے کھلے ہیں۔ جب تک بيمر صدنيس آتا صرف زبان وقلم ساس كااظهادكيا جائے گاكديكام اسلام كےخلاف ہیں' منکر ہیں' حرام ہیں۔ان کوچھوڑ دو'ان سے باز آ جاؤ' ان کی جگہ معروفات کورائج كروليكن جب وه وقت آجائے كه اسلامي انقلابي جماعت يه تمجيح كه مهارے پاس اتني

طافت ہے کہ ہم مظاہروں کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کرسکتے ہیں تو پھر چینی کیا جائے
گا کہ اب بیکام ہم نہیں ہونے دیں گئی سڑکوں پرنگل آئیں گئی امن مظاہرے کریں
گا کہ اب بیکام ہم نہیں ہونے دیں گئی سڑکوں پرنگل آئیں گئی ہوگا! انھی چارج ہوگا
گرفتاریاں ہوں گے۔ جیلوں میں بحرے جائیں گے۔ حکومت اور آگے بڑھے گی تو
فائر نگ ہوگی شیلنگ ہوگی ۔ تو جب اس جماعت کے وابستگان نے پہلے ہی جان تھیلی پر
رکھی ہوئی ہے وہ سر پرکفن با ندھ کر نگلے ہیں کہ بع ' شہادت ہے مطلوب ومقصودِ مومن'
تو پیٹے دکھانے کا کیا سوال! اب یا تو حکومت گھٹے فیک دے گی اس لئے کہ آخر فوج بھی
اسی ملک کی ہے اور عوام بھی اسی ملک کے ہیں ۔ اپنوں کے خون سے ہاتھ کب تک رنگ
سیس گے۔ یا بھر مذرانہ جان اپنے رب کے حضور پیش کر کے اس نظیم کے ارکان سرخرو

اس کی ایک مثال اس و ور میں ایرانیوں نے پیش کر کے دکھا دی ہے۔ اگر چہ ایران میں انقلاب کے پہلے چار مراحل پر مطلوبہ درجہ میں کام نہیں ہوا تھا' اس میں بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں۔ اس کے بارے میں اس وقت میں گفتگونہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک چیز انہوں نے کر کے دکھا دی۔ انہوں نے شاہ کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کی تھی انہوں نے بتھیا رہا تھ میں نہیں لیے 'خود جا نمیں دینے کے لئے سر کول پر آگئے۔ ہزاروں مارے گئے' کوئی پر واہ نہیں۔ لیکن ان قربانیوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ پولیس عاجز آگئی اور فون مارے گئے' کوئی پر واہ نہیں ۔ لیکن ان قربانیوں کا نتیجہ یہ لکلا کہ پولیس عاجز آگئی اور فون کی مظاہرین پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا اور آخر کارشہنشاہ کو بھا گئے بی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ بع ''دو وگئی اپنے یہاں پناہ میں امریکہ کا سب سے بوا پولیس مین تھا' اسے امریکہ بہاور نے بھی اپنے یہاں پناہ دینے ہوا کہ رکار دیا۔ وہ کون می طاقت تھی جس نے شہنشاہ ایران کو حکومت چھوڑ کر میں اختہاد سے کام لیتے ہوئے ہمیں موجودہ کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ تو اس معالمے میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر مرجمن ہی کی پالیسی پر کار بند رہے ہوئے اقدام کرنا ہوگا' سلے مالات کے پیش نظر مرجمن ہی کی پالیسی پر کار بند رہے ہوئے اقدام کرنا ہوگا' سلے تصادم کی نو بہیں آئے گی۔

البتہ جہاں حالات سازگار ہوں جہاں سلح تصادم ہوسکتا ہو دہاں ہوگا۔ جیسے اب افغانستان میں ہور ہا ہے۔ وہاں اس لئے ہور ہا ہے کہ ایک تو وہ قوم عرصہ ہے آزاد قوم کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود رہی ہے اس پر مغربی استعار کا براہ راست غلب نہیں ہوا 'وہ برصغریا کے وہند کی طرح دوسو برس تک غلام نہیں رہے۔ دوسر ہے یہ کہ وہاں ہتھیا رعام ہیں۔ کوئی گرشاید ہی ایسا ہوجس میں ہتھیا رنہ ہوں۔ ان کے پچ تو بچپن ہی سے بندوق اور رائفل سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں گوریلا جنگ ممکن ہے۔ ہما را علاقہ ایسا ہے کہ اس میں گوریلا وار ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر کہیں مسلح ممکن ہے۔ ہما را علاقہ ایسا ہے کہ اس میں گوریلا وار ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر کہیں مسلح عن المنظر کے لئے حالات سازگار ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتو کی ہے کہ وہاں نہی من المنظر کے لئے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ارا اٹھائی جا سکتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کی مسلمان فاسق و فا جر حکمر ان کے خلاف سلے بینا و شکا واضح امکان نظر کر دیا طاقت اتن ہو جائے کہ اپنے انداز ہے اور جائزے کی حد تک کا میا بی کا واضح امکان نظر طاقت اتن ہو جائے کہ اپنے انداز ہے اور جائزے کی حد تک کا میا بی کہ آ ہے بیت نظر و جائزے کی حد تک کا میا بی کا واضح امکان نظر سے تیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہ سکتے۔ بہر حال سے معالمہ اگر چہ مشروط ہے لیکن اتن بات تو تا بت ہی کہ اپناؤت حرام مطلق نہیں ہے۔

نوع کے نفاق پر ہوگی'۔ گویا یہ ایمان کی شرط لازم ہے کہ یہ آرزودل میں موجود ہو کہ اے اللہ! تیرے دین کی سر بلندی کے لئے یہ جان کام آئے' گردن کئے' اس جسم کے کلڑے ہو جا نمیں۔ اس خواہش کا ہونا ضروری ہے خواہ اس کا مرحلہ نہ آئے' صحابہ کرام میں بہت ہے ایسے ہیں کہ جن کا انقال جنگ کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہوگیا۔ ہوسکتا ہے مکتی دَور میں کسی صحابی کی طبعی موت واقع ہوگئ ہو۔ ان کے لئے میدان جنگ میں گردن کٹانے کی نوبت آئی نہیں۔ اس طرح میں مکن ہے کہ جماری زندگیوں میں اللہ میں میں جانی قربانی دیے کا مرحلہ نہ آئے' کین دل میں نبیت ہو' آرزو ہو' تمنا ہو' تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واثق امید ہے کہ وہ اس پر بھی اجروثواب عطافر مائےگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واثق امید ہے کہ وہ اس پر بھی اجروثواب عطافر مائےگا۔

میری اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ ذہن نشین کر کے اٹھئے۔ حبّ رسول کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول ۔ بیا اتباع زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مطلوب اور مبارک ہے کین اس کا اصل تقاضا ہے ہے کہ ہماری زندگی کا پورارخ وہی ہوجائے جو نی اکرم علیہ کی زندگی کا تھا۔ اور وہ رخ تھاغلہدین کی جد وجہد کا برخ نظام عدل وقسط کا عملاً قیام ونفاذ! اسی مثن کے لئے حضور علیہ نے تیس (۲۳) سال تک جال سل محنت و مشقت کی اسی کے لئے صحابہ کرام نے زندگیاں کھیا دیں۔ مصائب جھیئے مظالم برداشت کئے۔ جانوں کے نذرانے پیش کئے۔ حضور اور صحابہ کرام کے نقشِ قدم پر ہماری زندگی کا رخ معین ہوجائے ہماری دلچپیاں اور ہمارے ذوق وشوق سیرت رسول اور سرت صحابہ کے میں ڈھل جا کیں۔ بہی حبّ رسول کا اصل تقاضا ہے ۔ میری زندگی کا مقصد ترے دیں کی مرفرازی میری زندگی کا مقصد ترے دیں کی مرفرازی

حاصلِ كلام

سیرتِ مطہرہ کے ایک اجمالی نقشہ کے ذریعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حبّ رسول کے نقاضے بیان کر دیئے ہیں۔ اس انداز میں غور وفکر کی ضرورت ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ آپ میری ہربات کوشلیم کرلیں لیکن میرا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا ہے' اس پر شنڈے انداز میں سوچ بچار کیجئے۔ اور ضرورت محسوں ہوتو مجھ سے مناول کیجئے۔

و اخردعوانا ان الحمدلله ربِّ العالمين

## دعوت رجوع الى القرآن كى اساسى دستاويز دُاكِرُ السرار المركمة بواع ماليف مسلمالول برير مرام ميلمالول برير فران بريم في مسلم وفي

نود پڑھے اور دوستول اور عزیز ول کو تھن<sup>ے</sup> پیشس کیجئے

-نوك

امے کا بیچ کا انگرزی، عربی، ، فارسی اور مندھی زبانے پرمے مجھے ترجہ شائع ہو پیکا ہے۔ اسے کے متوقب اناعت نڈاکٹر صاحب کے تقے برمے محفوظ ایسے نافجنے کے

شائعكرده

معتبه مرضى أنمن فترم القران الأهو

٣٧ - ك الدل ما ون المهور فون: ١٠٩٥ ٨٨٩

مركزى الممرضة م القران لاهور کے قیام کامقصد ور سر حرار فران حجیم سے علم و حکمت ک پرتشهیروا شاعتھے یکائٹ<u>ٹِ لیکے فہیم</u>ناصریں متجد با**ر بان** کی ایکے وی تحری<sup>یا</sup> ہوگئے اور اسسطح اِسلام کی نمٹ قو تا نبیر۔ادر۔غلبۂ دین حق کے دورمانی کی راہ ہموار ہوکے وَمَا النَّصِّرُ إِلَّامِنْ غِنْدِاللهِ